10909 ازمولوی عرائے ملی مرحو مر

"وقولهماناقتلنا المسايرعبي بن سيمرس الله وماقتلوه وماصلبوه و وماصلبوه ولكن شبه ملهم المربه معلم المدين المساوية المن شاك منه ما لمربه معلم الاستاع الطن وما قتلوه يقين بن رفعه المنالية ونساء ٢٠٠٤ ميل من وهم المنالية ونساء ٢٠٠٤ ميل من وقعه المنالية المنالية والمارية وكاس كن ركهم في المنالية المنالية والمارية وكاس كن ركهم في المنالية ال

يالوشده كى گئى 🖈 دس) أب مم انهيس مقدمات كو فقل ورمل سان كرتے مين ٠ یدولوں کی مے اس نی اوسخت مکاری اور شدیدر اکاری سے حشہ ت سیح عليني بن مريم سول العدر إضلال كلانها م لكا يأكيا اور تحفيري فتولى واكيا تعليك تلبك ميباكه أس زمانه مين بهود هف لا كلامه له كررهيم مي و وحضرت عيليم كېمفىل كهتے تھے رمتی ﷺ ليوس ﴾ ،-دب، ایس<u>ت</u>یض کی سزا ہود کی شریع**ت میں س**نگ ری س**ی**قتل کرنے کی عتى دكتاب اخمار بهين وابدر وكتاب ستثنا علا وابعد) 4 رس) گرمضرت <u>عید</u> پرکچنی سرف ندمهی جرم سی قایم نهیں ہوا تھا بلکہ بے ایما یمود وی<u>ں نے</u>اُن پر بغاوت کا جُرَم بھی ضمیمہ کر دیا تھا اکا **دیکا**م وقت کواک کی سزا یر توجه میدینی و جریحی که بلاطس نے حکدیا ور نه وہ یمود کے ندمنی الزامات کی مجیمہ پروانه که تا اوراسی لینے وہ نگسا زمہیں کئے گئے چکہ بیود کی شرعی سزانھی - ملک نىلىپ رچۇھاكے اردالنے كى تجويز مولى كىندكە يەر دميول كى مزاتھى 4 ره) یهود کے کامنوں نے جوموت کا فتو اے دیا تھا وہ بغربومی گورز کی مفوی

کے افذ نهیں ہوسکا تھائیں لئے ضرور مبواکہ بلاطس کے درباریس حضرت علیہ کو کے جا ویں اس حاکم نے تحقیقات کے بعد حکدیا کہ میں اس تحض پرکو ٹی جُر م نہیں پایا۔ کر بعود نے چیرغل مجوایا دہودونا ان حاضرنہ تھے بیعنا ہے یہ ) ادر اخیر کواس حاکم کے دل میں یہ بات آئی کے حضہ ت علیے مجرم میں گرعید نصع کے روزایک مجرم حمید ٹردیا جا تہ ہے میں لئے اس نے بعود سے کھاکہ تماری عادت کے موانق کیا حالانکه نراس کوتنل کیا ہے اور نہ صلیب و یکر مارا ہے لیکن ان کے ایکے صوت بن گئی اور جولوگ س میں کئی ہاتیں نکا لتے ہیں وہ اس جگہ شک میں پڑتے ہر اُن کواس پریقین نهیں نگر انگل بر علتے ہیں ادراُس کومار انہیں یقینیا ملکہ اس کو مندا سے اپنی طرف انھالیا۔ <u>4</u> ۲۱) حضرت عيسيٰ نه تو آموارسي المتحرول را رے گئے لیکن اُن کے قتل کرنے والوں کو رموکا ہوگیا یا اُن سے ہل ایت بوشیدہ موگئی باان کوحنرت عیسے کی موت کا تشا بہ موگیا حالانکہ دہ یقیناً نہیں مرے بته وه مین گھنٹہ کک صلب پراذیت سے لٹکتے رہے ادر بھرا ہار لئے گئے ب پرصلوب ہونے سے جلدی کوٹی شخض نہیں مرصاً یا ملکہ کئی روز تاک لٹکیے وهوب كيميش اور بهوك كى شدّت ادرزخول كى تكليف سے البيته مرجا آات حضت عیسے کے ساتھ نہیں موا · ادرجب وہ اُ تار کے ایک قرمہ <u>رکھ</u> گئے تواُن کوکہ وہ ابھی زندہ گرغتی مس<u> تنقے بعض مخ</u>لص مومنین ب<u>ٹ کوم</u>قیرہ <u>س</u>ے نكال كے گھر ميں كميں يوشيدہ لے كئے اور پير حضرت عيلے بعضے حواريوں كو ز ندہ نظراً کئے گر ہیود کی عدادت اور روموں کے اندیشہ سے کہیں دیہا ت میں ینے فرات داروں کے ساتھ رہتے تھے محمر خدائے اُن کو اکٹھالیا تعنی اپنی . وت طبعی سے مرگئے اور غدا کے اس بیلے گئے اوراس کے دامنے اتحہ ملکہ مائی - به دولون بانین مجازًا، درنضیانهٔ کهی حاتی من چولدگ سمجھتے <u>۔ مح</u>ے ہم لنے اُک کو ۱ ر ڈوالا قرآل مجید ایک جیندلا یا ہے اور کہتا ہے کہ اُن کو علاقطونہیں ہے الکُل پر جلتے ہیں اور محیر آلی حقیقت بتلا اے کم کول بات بسی جھا گئی

لمے آولوک کی روایت میں ہے کہ منوں سے اپنے ماکھ اور ایون نشان کے لئے و كما ت الوك ملك ) كريو حداكى روايت مين ب رين ) كم اعد وكمدا في -لوك ك بيتم فود زويها موكا وراوحناك شايد ويكهامو بد (٤) مصلو کے لئے جال اُور سختیاں تعیس دال ایک بری صیبت یہ بھی تقی کہ وہ ہمارے زمانہ کی بھالنسی کی طرح فورًا یا جلد نہیں مرحاً اتھا بلکہ تین جارون بك أسير نظلنه يا بند مصر مسنه يس بعوك كي شدت بياس كي مختى رخمول كي تقليم ا در دهوی کی میش سے مراتھا اوجو کوئی قدی مزاج کا آدمی ہوتا تھا وہ صرف فاتول كالالامرّاتها-يه بات كصليب يرّمن ياجارون كموت نهيس آتي تقي بطرد ينويس طیطوس کی شهادت سے کتاب سطیری کان ۱۱۱ وغیرہ )جربیلی حدی عیدوی میں نفير وشهنشاه روم كا دوست تقااورشيخ أريحيوس كى شهادت سيد الغسر الحبيل منى سطسوعه كوسيكا رطن بعقو ١٣٠ وغيره ) جوتميري صدى عيسوى مي فرمب عيسوي كا مستنداد منهدز رك كدرا ب أبت ب دويجه ارسط بيال كا تذرهسي سفير ٢١) ار تنوی مزاج آدمی کاصرف بحوک کے صدیول سے مزا پوسی بسی مفیلی رجونسے ڈیزیر عَف ورتبية بي اور جرمني صدى ميں شا) كى اربح كليسا ہے سے ثابت بيار انظ

 یں اُن کو جیور دیا موں بب مجر مہودی جِلاّ کے اور سب صفری سے کہا دایا کہ سبع ابران چیور دیا جاوے تفاق سے اس مجرم کا بھی نام سیوع تھا اور بار با ن نقب تھا رد کھور رینان کی تاریخ مسیع اب مهر صغہ و ۲۷ مصل ایم ع

(۲) بالآخر ضرت عید کومقام دلجه می لاکرصلیت با ندصال ملب وولگول سے جو با ہم مقطع ہول بنی ہوتی کیے اور صلاب کے دونوں با تقول میں مینی کھوکت مقع یا کیم کھی باقداد ریئر رستی سوماندہ

دیسے سطے اور پیروں میں ہم ہمیں تھو تئے تھے یا ہمی بھی انتقادیہ نیر رسی سوا مدھ دیتے تھے زلم سان کی کتاب مبلد م صفر ، د، ۱) اور جو لکڑی عمودی شکل کی ہوتی تھی اس کے بیچ میں ایک لکڑی لگی رمتی تھی جومصلو کے بیٹیھنے کی حگرین جاتی تھی ور زلینیر

شخ آرینیوس جوبیلی مدی میں تقاار جبنن جودو سری صدی میں تھااک کے کام سے معلوم ہوتی ہے۔ کلام سے معلوم ہوتی ہے۔ کلام سے معلوم ہوتی ہے۔ کلام سے معلوم ہوتی ہے۔

ب اقتیس الحفانی پریں مگریہات مدن معدم نمیں ہونی کدان کے بر علیے گئے ۔ عقم اندھے گئے تھے کیونکہ بعد واقتہ صدیحہ حضرت علیا بعض عیسائیوں

من حضرت عيد كوصليب برياس كى شدت من سكوايك معنع كوزيد سے بايا

اگیا تقارستی به بر مرق میا لوق به بیل موحن برای بیار می سامبول کے وی سرموقع میں ا یہ شربت سرکد کا حکماً ساتھ رہتا تھا دیجھو تعریفات سیار طیا نوس اور دائد طیب خلیکاؤس

اوریدردی بسکانهایت صحت بخش اور مفید سونا تھا چنا بخوا ماکشر کردهام سے رساد حمیات

کے بان میں اس کی تقریم کی ہے۔ اس شر ہے حضرت عینے کو بہت کچے انسان موالئی

بركى - وللوحان الطاف خفيه \*

کی مانگیں توڑ کے اُنٹر والیں تاکہ اُن کی لائٹ سبت کونشکتی ندرہ صاوے ( دیکھیو یو حناکی آئیل 19 میل ایکی توروا ناجعی نتل کی غرض سے تصاکیونکداک کو معلوم تھا کہ مطلق صلیب براٹکا نے سے کو نی مصلوب مرانہیں۔الآحضرت عیلے کی ٹائلیں نہیں توٹی گئیں کیونکہ وہ توضعف یاشی کے باعظیے مرد محلوم بوئے ہی اور اسی پراشارہ ہے۔ شعبہ کھمرلساء ١٥١)میں ٠ فلوبهودي فيلسوف لكندرى رسنا قبل سيح المسطيع) ليزايني كتاب لقیم (۱) میں کھواہے کہ بیودنے رزواست کی تھی کہ ہا را تقدیس بت أیس الک ں ش <u>کے رمنے سے</u> خراب نہ مووے + یں ان وجوہ سے بہت مباد صنرت عیلے کوصلیب پرسے بفیا ہرمرود و ابن زنده أي ربياكيا به را) گراسی کے متعلق ایک واقعہ اُذر بھی گذر اکہ جب رومیوں نے اِن اُؤیہ ووتحصول کی دوصرت صیلے کے ساتھ مصلوب موسکے تقط انگدی توٹر ہی اور حضرت مسلی کی مانگیر نهیں اور می آدائے برجھی سے صرت عمیلی کے بهلو میں ذراجه بدديا نثا يصرف اس غرض سيح كم اكه بهوش! ني موكا توه متاذي مبوكر کو ئی حرکت نداو حی کریں گے ۔ اِس رخم سے خون اور یا نی جاری ہوا یہ بات صرف ایرحنا کی تجبیل میں ہے عرصرت 'علینے کے بسیموں یا قریب سول مج گرفون کا نک<u>ان کے ش</u>ک اُن کی زندگی کی دہیں ہے کیو نکہ مردے کے صبح <u>سنرج</u>م يانشةوينے ير زخون كفلتا ہے نہائى-بسل وتت حضرت عيسے زندہ تھے اورائسی وقت ا مار کئے گئے سب کام ہنات عجلت میں ہوا۔ یوسف جوایک

رم جحضرت علنے کے شاگرہ توس سال مگئے محقے اورصایب کے وقت كو ئى حاضرا جرا نەتھا- لىل دوركھڑى مو ئى ئىيدىغۇ كىمبى ادردۇلۇگ ھنىرت ھىلىلے كو بانتے تھے دیکھ رہے تھے رمتی ہے ، وہ م مرض جم وہ م الم الق ہم اللہ گریومناکی بخیل میں ہے <u>1 ک</u>ر وہ صلیب کے ایس کھڑے تھے گر کتنے ہی ہاس ہونگے تب بھی وشمنوں کے خوف اورسسیا ہمول کے انتہام کی دجہ سے دور ضرور موسطے و حذائے آیا کو اس تبلایا صرف اس دجہ سے ہے کدا نہوں کے ھزت میٹی کی اِت سُن کی 💠 ر ۹) صلیب و الاون عیب قصم کا دن تضاد ، پیر کے وقت یہ واقع صلیہ میش یا اصاب تھوری ویر کے بعد سبت شروع مو لئے کو تھا اور سبت تھی کساکہ معمولي طور کانهدي ملکهايک خاص طور کاجس بن کومراا متهام اور ندمهسي احتر امرتضا ا **در يمهي تبريت يهو دمين عكم تعاكية خصر مقتول (در** حوجه) يامصلوب كي لأش انسي من وفن کردی جاوے رکتاب شناب ویا دیوشع می ونیا ویا آ بوسیفس موخ بهودکتاب م و **ه کتاب** ا هادیت بهودلینی مشناً استه دیم بند ) مگر ہود کے ان یہ دستورتھاکہ پیلے ننگ رکر کے ماڑا النتے تھے تب صلیت پر بطکاتے اورا ب سے کدائ کی حکومت جاتی رہی اور رمیوں کا قانون جا ری ہوا ستگ ری کی برے ہوتو ن ہو گئی قاب بہود کے حساسے شخفہ مصلوب مرہے یا نە مەسے گرائسى دن اش كەصلىپ يرسے أنا بانچاسىئے بىس ان وجوہ سے بيودكو نے نہ کو پیر عامل صلیب میں اہتام کیا بلکہ تھات مبلدی ماہی اور نہ اجد صلیع صلت عینے کوصلیب شلق رہنے وہا بلکہ حکام رومیہ سے درخواست کی کدھنرت مینے

د۱۲) دفن کرلنے والوں ہے بھی ٹری محبات کی اور کا مل طور سے اُنہیں دفن نہیں کیا ۔ اُنہوں نے ایک ای میں حضرت عیلیے کو رکھ کے درواڑوں برالی حیاان یا پیچھر کی سل رکھندی تھی تاکہ پرسوں کوعط بابت لاکے قبر میں رکھینگے اور کل سبت کو ترکھیے مونہ میں سکیگا 4

ادروه عورتین بھی جوسلیکے وقت دورکھڑی وکھیتی تعین اُس وقت ایس حضرت عیلے کی انش کامورج خوب وکھیگئیں (لوقات ہے) اوراب ب لوگ ہے حضرت عیلے کی انش کامورج خوب وکھیگئیں (لوقات ہے) اوراب ب لوگ ہے کئے ندوہ وشن ندنو کو ایس بورہ بی ہے اور نہ وہ روسیوں کا گار دریا کیونکہ یہ تو بہفتہ کے دان میں دکور سوجھی کہ مبادران کی ماش کوان کے نما گر دجو ایس اور تب انہوں سے بالا کو اس سے باری گا روز کی ماش کوان کے نما گر دجو ایس ان کو المعین اور اس کے سال سے باری کی اور سے بالا ور سے بالا کو اس سے بالا کو اور سے بالدور و مرسے دوز وہ اس سے کہ اور بی کھیا اور بی ہے اور اس میں اور اس میں اور بی کے دو تا دے میسی فوج کے میں کو دون نے باری کو دون نے باری کو دون نے باری کے دونا دوسے میسی فوج کے میں اس کے دونا دوسے میسی فوج کے میں اس کو دونا دوسے میسی فوج کے دونا دونا کے دونا دونا کے دونا دونا کی دونا کا دونا کی دونا کی دونا کی دونا کو دونا کے دونا کی دونا کو کھیا دونا کی دونا کو دونا کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کو دونا کو دونا کے دونا کی دونا کی دونا کی دونا کے دونا کو دونا کی دونا کو دونا کی دونا کے دونا کو دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کے دونا کی دونا کی دونا کر کھی کا دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کو دونا کی دونا کی

وی بڑت الدار اور کونسل متدریم کاممبر تھا اس سے لاش مانگ لی جوائس کے حوالم کردی گئی اس سے او مایک اور مردمومن سے وفن کا سامان کیا اور سب لوگ حصل گئے ،

لئے یہ بات اپنی طرف سے بناکر روایت میں شامل کردی ہے +

جبکہ با دجود اجازت اور حکم کے بھی اُن کی مانگیں نہیں **آوری گئیں تو یہ امر** خلاف قیاس ہے کہ کسی ایک سیاسی سے اسی جزات کی موکم برجھپی سے اُن کو

حصيه ريامون

میں ٹیوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ رجیبی حالی قلب میں جالگی اورونا کے رقیق مفید زباک کا ماؤہ اندر مہی کی رقیق مفید زباک کا ماؤہ اندر مہی کی حوث کر بھات اور منافل کی بہنے ہیں جاتا نا کہ فوارہ کی طرح با ہر کو سید حصے سامنے کو بھاری کی مانند ہوئن، آنا مُنکل اور متعجب کہ بہنے میں یا نی اور خوان الگ الگ

\* 4

' رور رومیوں کے دستورکے موافق ضرور تھاکہ مصلوب کی لاش برصلیب شکتی ہے۔ درچ وی کا شکار مہوجا و سے بہی دستورا ہم صرکا بھی تھا دیکھو قرآن سور ٔ ہوسف وامدا الاخرضیصلب نشاکل الطابومن سراسه رساج هم ع)

نیا نجر میرود وطس مورج رومی ایج ایک کتاب، باب ۱۹ ۱۹ میں تکھیا ہے کہ ندوكس وكمصوبه ايوليس كيشهركيمي مي حاتم تفاحبكه وه ا د شاسي قاضيون ي سے ایک قامنی تھا تواس کو داما با دشاہ سے رمثوت سان کے جرم میں صدب کردیا بقا گر در اسخالیکه وه صلیب پر لشکا هواتها دارا کوخیال آیا شد دکیس کی عمده خدمتین به اس مرکے جرمہ کے 'بادہ ہیں اورکھاکہ میں سے عبلہ ی میں حکمد مدااورائسی وقت حکم ر ماک سکوصلیا ہے اُتار کے را کار دویس سند کسیل سطح دارا کے التوسے موت سے بح رہا۔ اور لوسیفس بهدوی مُوخ سے جو بہلی صدی عیسوی میں تھا اپنی سوانخ عری کی د فدہ ، میں لکھاہے کہ مجھے با دشاہ کھیطوس قبصر لنے ہزارسوا رانگر فرمالیوس كيريا تقده وضع نقواأكر وتحصير كوسيماكه وه حكر فوج كے قيام كے لئے ساب سے انہیں جب میں وہاں سے بیٹ کے ایا تو دکھھاکہ بہتے تمدی مصلوب موککئے بی ان میں سے تیز بی ومی میرے پہلے ملا فاقی نخلے اس ایسے میں بہت رخمیدہ ہوا اورا بدیدہ ہوکرہا دشا د کے پاس جا کے عرصٰ مورض کی با د شاہ نے فورٌ اعکم د ماکہ وہ مصد ب امّار لئے جاویں اور الکامعالی کیا جا وے "ماکہ ، ہ حی محیس . اُن میسے دواً دمی طبیبوں کے زیرمعالجہ مرکئے گر تمیار شخص کے رہا 4 ر کے سے ٹرا قرینائ کی تقینی موت کا ہی ہوسکتا ہے کہ میود جوشدت ہے دشمن تقیرادر به سب تجیمانهوں نے کیا وہ کیونکر بغیر قطعی اولقتینی قتل کئے باز اُکے ہو نگے یا اُنہوں نے کوئی دقیقاً اٹھار کھا ہو گا سگرمعلوم ہے کہ بہودکوائس اُن بہت تردد تفاوه دن انتج بهال روزعيد فصع عقاادر اس كي تفوري ورادرست شروع ہو نے کو تھا ادراک کو خو دائر می ل کے مباشر ہونے کی مانعت بھی وہ لوٹ ید

1.

که تم زند به کومرد دل می فرصو نگر هسته مو-اب بهال ربهت سی ممثلث رواثبیب میں حو ستی اب ۸۶ مرفس با لا وق بالکال یوخیا با بیس میں کمبھی موئی ہیں ان عور توں نے لطرس ا وراد حنا ا در حوار ایل کوخهر کی اورشهور سرگماکه و همی استقیم + رم<sub>ال)</sub> وا تعصلیکے بنتین د نوحضرت علینے زندہ مگر محروح اپنے واراول کونظرکنے جن کی تفصیل روخاکی نخبل کے بسیدی اوراکسیوس با بسب سے مگر محد لینے کوختر عیلے کا نظرا نا علیط ہے اس عور کے تول کا کمچھ اعتباز نہیں وہ شدہے صنعیف العقل تھے اس کوسات حن لیکے ہو گئے الوتن یہ یونانی )زمان مراس محاور ؓ سے مراور ہے کہ مباول تھی۔ اور فوراُسکو شعبہ تضا بلکائس لخاست فض کو باغ کا حوكمه ارسمحياا ور دحقیقت ایساہی تھا رنگراس کے ذہن مں اورخیال میں حضرت عسل بسيدوئ تفاش في در مي القين كراراك وه حضرت عيليدي تقع 4 (۱۵) اسی زاز میں حضرت عمیلی کی موت کی نسبت بہتے شیرے ساہوگئے <u>تھے۔ لما طسر بنے حساس سے دفن کی اجازت کی گئی تو تعب کیا اورا پنے صور وارت</u> جوسلینے اہم میں تقالو تھا کہ کیا وہ مرکئے مرق <u>جھ</u> و لہے ) + اورىعەس ئىيسائيو**ں كوخوريە بات كھشكتى تقى كەسى جلدى مرحانا ب**الكل خلا**ن** مادت تقاصلیب برآ دمی هارهار روز تک نهیں مرتے اس کیے انہوں نے حفرت نييل كے علدى مرحال كوكھى الك معزة وارد مااورجى الحصے كوكھى الك معمر و قرار دیا الل-اُور سیموس نے رح تسری صربی علیوی کے شائخ میں تھے ) تفسیہ بخیل متی میں اسپی فغی موت کو اکی عجب رہ قرار دیا ہے کئی شالیں اس شیم کی معلوم ہوئی ہں کہ شخاص مصلوب کو موقع سے آ رکے مجربے واوں سے معالی کی اور فوق

کو حضرت عسی رموت طاری نهیں ہوئی کیوبی اسی موت باسکل خلاف و تقلی ہول سے اپنی رسم کے موافق حضرت عیسی کو نهلا یا بھی نہ تھا حالا نکر رمیوں یہودیول ورسے لو میں مردے کو نهلا نے کی عامر سم متی اور دہ جانستے تنے کہ وہ فرت نہیں ہو شے اور وہ دولؤ کہ انجو نکال لانے میں ایک مصوم نبی اور اولوالعزم ربول کی جان کیا تی ہے اور وہ دولؤ اس میں کامیاب ہوئے۔ کہ فکئی الندائج پھم ج

(۱۸) قرآن میں حضرت میسٹی کے مصلوب موسنے کے باب میں جومضموں ہے اسكومهنية عيسائيول نف يتمهماكدوه انهيل فرقول مصديداً كيا ہے جو كھتے ہل كة حضرت عینے کی عبکہ کوئی دوسرا آ دمی مصادب ہواا ورو ، الرام رکا تے ہیں کہ قر آن حقایت و تھی مینی ، تاریخی دا تعات کے فلان*سے گر*یباعترامن میجاہے۔ قرآن خود بتلا تاہے کہ لوگ ایس باب میں متلف میں اینی کوئی کتا ہے حضرت عیلے بیٹنا صیب رِمرے ادر کوئی کتا ہے کہ أنمى حكدود سرآومى ماراكيا بيعركونى كتناب كدو وشخض لرسف تصادركونى كتناب كيبووا تقانِ سب كى نسبت قرآن كت سب -ان الذيل ختلفوانيه مالهم بصرع له الما بتاع الغلنّ بس وان نے ماریخی واقعات کو معی ثابت رکھ اوسیمی حقیقت کھی بار کہ اردی ہد ره) أن سم إن مقدا كے بعد واك كى اس أيت كى تفسير كھتے ميں 4 وقواهدا فاقتلنا المسيم عبي في س مرمرة ول الله وما نتاوه وما صلبولا-ووطح سے آدمیوں کر ارائے کا دستوریقا کے صلیب پراٹھار منے فینے سے یہ سنر شكين عزائم كيه مزكمول ورغلامول كوديجاتي على جبين حيار روز صليب ير <u>التكسيم</u> ممرك بایس كی شدت اورزخمول كے ورواور وبعوب كی ابش اور دوران خوان كى سرار ای مصدر صافے محقے اور ورسری قسم رفعنا جان سے ار والینے کی تھی اور وہ و د

صلیب کا و پر میں صافر ز سے کیونکر دو اس مربی مالغت کے عید نصع کے دن کوئی کام زکرنا چاہئے (کتاب خوج ہے ہا لیوای ہے و بید) دو لوگ بلاطس کے ایواں الہت میں میں دفل نہیں ہوئے تقے۔ اور عید کے باعث سے قرانیں اور فطیری روٹیوں کی فکر مس تھے ج

بیش ه توان شغلول ورند بهجاند نشول ورشرع ما منول کی وجه سے اسمیر کیجید اہمام کر سیکے مد

 ک پر داؤی نہیں رہتا۔ اگر ہم شبکو میچ کی طرف مندکرتے ہیں جیا کہ ما معندین کرتے ہیں تو یہ فلط ہے کیؤ کد وہ حضب بہیں ندکہ شبدا دراگا ہی خیالی اور غیر داقتی شمض کی طرف جو مقتول ہوا بنکا تے ہیں مسندکرتے ہیں تواس کا کچھو ذکر قراب میں نہیں ہے۔ \*

د۲۲) دان الدندیل ختلفوانید طفی شامه مندم المه دبهمن علم الا امتباع الفان ا ار دولوگ اُس میر بعنی اُن کی صلب موت کی نبت کئی با تمین کا لیتے میں وہ اس جگه سبد میں بڑتے ہیں اور کھیز مدیں اُن کو اُس کی خبر گرانگل رصلیا ،

جگر تسبیس بر لمستے ہیں اور کھی نمیس ان کو اس کی خبر مکرانگل برحانیا ہو ہم نے دوند ہم ہیں سبان کیا ہے کہ یہ اختلات کیا تھا۔ یعنی ایک تو ہود کا قول کہ ہمنے قتل کیا دوسرے عام عیسا ئیوں کا عقید وکہ وقتل ہوئے بھو تھے فرقہ کا قول کہ انگی اورسرن تہیان کا قول کہ اُن کی جگہ لیسٹ شمون تا ہوئے بھو تھے فرقہ کا قول کہ انگی جگہ یہو دائے نوطی تا مواان سب کو قرآن نے فر مایا ہے کہ انگل پر چلتے ہیں ہمیں ہمیں کسی بات کا اُن کو قطعی عالم میں ہے جانے حضرت سبیح کا صلیب پر زمر ناقو ہم نے مقدات ، و ۸ و ۹ میں نابت کیا ہے اور کسی اور کا اُن کی جگہ معدان قرینی بعد میں عرصہ ایس ندور با ۔ اور میسائیوں کی جماعت میں شامل اور شریک رنا اور میدوا اسٹر لوطی کا مال تھی معدوم ہے کہ دو اور میں مرکبا۔ به

د ۲۳) دھاستوہ یفینا۔ اور اُس کو اعلی طبح تمان نہیں کی بعینی بدیا قبل کرنیکا حق تھا دیں اور کیونکر دوبقیناً تمل ہو سکتے تھے مالالکہ دوبین تا تین گھنے تعلیم اللہ دوبین تا تین گھنے صلیب پر رہے اور دوموت کے لئے کافی نہیں ہے 4

طرح ہے تھی (آ) سٰگ، کرزااور (۲) تلوار سے قتل کرنا اس لئے قرآن محدوم فوان قسرو کی موسے انکار مواہے کہ نہ توحفرت علیای کوستھ اوکرکے یا تدورسے ارا اور نہ صليب برج راها كے اماريه ات إدرمني جا منے كريود كا أسا بان سے كرياح منر عيسي سنگ رکے گئے خانچ ہودکی کتا ب شنااور المود پروشلم اور المود ابل ستوری کے باین میل سیاسی نکھ ہے در مکھھ ارمب طربیان کا نکرہ سیج باصل منوم ۲۸) اور عیسائیو کل باپ ے کہ وہ صلیب برمارے کے اسلے قرآن میل دفون باتوں پراشارہ ہے ما قتلوہ وماصلبوه بيني زتل فراييه ننكاري موااور زقتل فراييصليب وانه يكود وعلاصليه ر چرمهائے ہی نہیں گئے کیونکہ مطلق صلیب کی نفی مجیم فیدنہیں سے کیونکہ سلیب یر ﴾ تصوب مین مخوکنے اور ئیر ہا بدھ دینااور کھیرتین گھینٹے بعد آبارلدینا وارڈوا لینے کو کافی نہیں ہے۔ بلەتقىيىكى نفى سەمىيىي ئوت كى نغى مرادىسے + ر۲۰) ولکن نشید همه- گرصورت بنا وی گئی *انجهه ایشانینی موت کی صور*ت بنا وی كئى سطوركه حقر يميلى أن لوگو نكوج صلي كالتها م كرر بر تقيم رو نظراً كے كيز كروہ تمام شبك جا كئے ا در صدمات کی شرقه او میخونکی اذبیصے فشی ایروشی میں ایک تقصاس سے انہوں سیمحواکہ مرکزگر كرني أسوتره ، وسم اجها نفاعيني برجها ، التفاري من لا مارق فيه الد لوق من لا ) رهوي كيليف نهی اور بیروه جلدی می آنار لیر گئے محقواس وج سے زیادہ صدمینهیں بهونیا - ب ٢٠) حدثوبه اورعاميعنسة بن لخاس جله كي تغنيبريس ميعني لكائم يهي كحضرة تعليلي كَى وَرَايِكُ وَيْحِصْرِ القاكَ لَهُى يعصل **كِيتِ خَطِيتِ ورن**يهم البينية ناط<sub>خ</sub>وب يامخانفوك ايسا ېې بېرېئتې ښ که بېيم اُن بي اينځ خرمخصوص کو تکهيل وروه و د او ه نهو مليکسي وَرکی ما ون ميدانفا مولى مود اورس عنه توسالمات برسد اعتبارها ما رساب اويكل وطلاق و

گراسلی قرآن کی تو یوبارت نہیں ہے اگر منصری نے کوئی قرآن بنایا ہوتو تواس میں ہوگی بیودوسری جگراؤرجی صاف ہے فیلم الحق فید تنی کنت انت المراقدیب علیہ چھر رائدہ ۱۱۱) کر مفرت عیلے جناب باری سے موض کریں گے کرمیب تو نے مجھے وفات دی تب توان بڑگہ بان رہا - ان رونوں آیترں میں وفات کا ایکرہ اور پروت کی دہیں ہے الا تحدید بین فی الا نفس حاین مو تبھا (زمرہ م) سیرائن کی وفات کی فرمہت منا سے گروات کرو کرب مرسے اور کہاں مرسے معلونہیں جسے کو مفرت مرکم مناس کی تھے کہ مفران مالی ماری سامنی استعمی تھے جرامی کھیال مسبر دکیا تھا اور بوخا مواری صاحب تصنیفات میں تھے جرامی کچھوال مناس کھی اور حضرت سینے تو تشمنوں سے پوشیدہ دُور کے دہیا ت میں علی سے سے سے میں میں میں تھے کے میاست میں میں میں میں میں کھی کے میں تا میں

تمام سنت ر

(۲۴ ) بل فضه الله المديد - بكه خدائ أن كوايني طون أتصاليا - خداكي طرد کی اُیا اُٹھالیا جا کا ایساہی ہے جیسے صرت ارامٹیم لنے فرا یا انی خاھبالی ہیں۔ رصافات ٩٤) اورمها جرول كي نسبت كها دمي يخوح من ميته معاجَّر إلا الله یہ ا تنظمرونشرن وتغیرے طور یکی جاتی سے ندیک وه ورحقیقت اسان کی طرف کو ما دلول ملس اُرطیقے ہو کئے نظرائے اورکسی اسمان پر جا معینے اِن الول کی ہارے مال کچے مہل نہیں ہے بعدیں حضرت عیسے یقنیناً مرگئے جس کی خبر قرآن مجيديس دوسرى م*گردى گئىسے -* اختال الله يا عيسلى الى معوفيك ورا فعك الى و العمران مه) *مبكى تغيير منسرين نع بهت يجوبس ويثي كيا* ے اکدائس کو مالکا أل ، ماہے وہ يوں را صفح بس را فغك الى ومتوفيك سله صیم نیاری کی ایک روایت جرت بدء الخالق باب وراللاا کو می سے اس مراهنمن فقدمعراج يصنمون ب كرهرت عيليه ويجيد ووسرب أسمال برملم گریدردایت و بهت بهی مث تبدیع بربررا دی کی ن الی صاحب میج سے تقنعیف کی جع اور الم مرا وی کو کمیمی کمیمی صدیث بیان کرانے میں وسیر حوجا تا سختا او خلیف را وی کمیمی کمیمی ردایت حدیث میر خطاکرتا ها او بسیدراوی شدته سیسے تدلیس کیا ۲٫۰ مترا کوشش کملط مِوَكَمُني تَعْنِي لِدِرِمِتْ مِرا دِي عِي كَبِيمِ كَهِيمَ بِلِيهِ سُرِيرٌ اللهُ الا راسْ، ١٠ ي. سنه مامَات ب ہے جوتقد معواج روات کیاہے اس می عندنہ ہے اور اللہ تن مدزما زمیں مرکبے اشاید ان راديون كاعالى تب رهال بي مليكا خصوصًا عدام بن جيرعسقلال كى تاب تقي التوزيب ملبوندد بي المنظل المجرى من ما تم المنظم. 4

زالجس الکسدوم زاع ظم ارتجاس ولی جاغ علی وی ار سيرونواب اعظمه إرحباك مرحوم سعار خفرت المجره ميرولان منايت رسول مرحوم بير أنني و نواب المكم ما يرحبك مباور نذا ہے انسانی مولا ناعسا لماص نشيخ شيرصاين قدوائي بريسرأت للمى تدن كالترسندوسة ن ير مولاً الشبع نعاني 11 ننشى سعيدا حدارمردى ا مشرشير على خال بي- اب ننشى سعيداحدا ربردي مولاً اعبدالحي فواعلینمال ایم- ا سے نواب يتنظم ايرفبك مرحوم مولا كاشبى نعانى مر خواجهٔ علمام المسنعين